# دین اسلام کی ترویج میں دعوت و تبلیغ کی اہمیت۔ایک تحقیق جائزہ

# THE SIGNIFICANCE OF ISLAMIC PREACHING IN THE DISSEMINATION OF ISLAM AS RELIGION - A RESEARCH STUDY

**حافظ منیراحمدخان**(ڈین، کلیہ معارفِ اسلامیہ، سندھ یونیورسٹی، جامشورو) عبیداحمدخان (چیئر مین، شعبہ اصول الدین، جامعہ کرای<sub>ن</sub>ی)

#### **ABSTRACT**

Before the birth of the Holy prophet, human society yet again got at the verge of destruction due to apostasy and ignorance. The Holy Prophet introduced Islam to the sinking humanity. For spreading its message "Dawat"; Calling (To God) was made everybody's job. As Allah says in the holy Quran:

"The Believers, men and women, are protectors, one of another: they enjoin what is just and forbid what is evil:" (9:71).

There are three fundamental groups of preachers. The first is the "Dawat" of common people to others. It is imperative for such a preacher that he himself should get the knowledge of religion through Islamic law and then communicate every virtue of it to his family, friends, neighbors and close relatives.

The second is the place of Nobles. They include the commentators of the Quran, the narrators of the Prophet's Sayings, theologians and the learned scholars. The commentators of the Quran explain the meanings of the verses of the Quran keeping in view the conditions of the Quranic sciences. The narrators interpret the meanings of the Sayings of the Holy Prophet. The theologians or the learned scholars are entitled to discuss the Quran, Prophet's Sayings and the problems of the Islamic laws.

The third is the place of the favorites. These people are the perfect successors of the Prophets. They have full control over the knowledge of laws as well as over the knowledge of mysteries. As Allah says: "and purify them", (one of the responsibilities of the Holy Prophet was to purify the souls).

At a place it is said: "Truly he succeeds that purifies it" (91: 9). In this article research is done on "Calling (to God) and conveying His message."

**Keywords:** Preeching of Islam, Importance of Dawat o tableegh, the role of Dawah in spread of Islam, Prophet's way of Dawah.

من الخسرين. 2"اورجو شخص دين إسلام كے سواكسى اور دين كاطالب ہو گاوہ اس سے ہر گر قبول نہيں كيا جائے گا اور ايسا شخص آخرت ميں نقصان اٹھانے والوں ميں ہو گا۔ "دين إسلام كو كلمل طور پر اختيار كرنے اور اپنے نفس كى خواہشات كى پيروى سے بھى منع كيا گيا تاكہ انسان دنيا اور آخرت دونوں ميں فلاح پائے۔ ارشادِ بارى تعالى ہے: يايها الذين امنوا ادخلوا فى السلم كآفة ولا تتبعوا خطوت الشيطن انځ لكم عدو مبين۔ 3 "مومنو! اسلام ميں پورے پورے داخل ہو جاؤاور شيطان كے پیچے في خياو۔ بيشك وہ تمہار اكھلاد شمن ہے۔ "

مندرجہ بالااحکامات سے معلوم ہوادنیا کے تمام نداہب کے لوگوں کے لئے اب صرف اور صرف دین اسلام کاراستہ اللہ تعالی کے نزدیک قابل قبول ہے اس کے علاوہ دیگر دوسر سے نداہب قابل قبول نہیں۔ جوشخص طالب حق ہواس کو چاہئے کہ کامل طور پر دین اسلام میں داخل ہوجائے۔ قرآن پاک انسانوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے جبکہ آپ سٹی آیا ہم قرآن پاک کی مکمل تفییر اور را ہنماہیں۔ ارشادِ باری تعالی ہے: اللہ الدی لفظمین۔ 4 "یہ توجہاں کے لوگوں کے لئے نصیحت ہے۔ "ارشادِ باری تعالی ہے: اللہ الذیک لتخرج الناس من المظلمت الی النور۔ 5 "اللہ ایک کتاب (ہے) اس کو ہم نے آپ سٹی آیا ہم پر اس اندر لئہ الدی کو تعرب کے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اند میرے سے نکال کر روشن کی طرف لائیں۔ "اللہ تعالی نے آپ مٹی آیا ہم کو تیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ مٹی آیا ہم کی نازل کیا ہے کہ لوگوں کو نیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ مٹی آیا ہم کی نازل کیا ہے کہ لوگوں کو نیا کے لیے دمت بنا کر بھیجا کرنا) "وید علمهم المحتاب والحکمۃ" (کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا) بھی شامل ہے۔ آپ مٹی آیا ہم کی نازل کیا۔ ارشادِ باری تعالی ہے: ولت کن مذکم امہ یدعون الی الخیر ویا مرون بالمعروف وینہون عن المذکر و اولئک ہم المفلحون۔ 6 "اور تم میں ایک ایس جو نجات پانے والے ہیں۔ "

ا\_قشماوّل:(عوام الناس)

اس قسم میں ہر مسلمان مردوعورت پردین اسلام کی عام فہم باتیں ایک دوسرے پر پہنچانا فرضِ عین ہے۔ ارشادِ باری تعالی ہے: والمؤمنون والمؤمنون عن المنکر۔ "اور مومن مرداور مومن عور تیں ایک دوسرے کے دوست ہیں ایجھے کام کرنے کا کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ "اس آیت سے ہوتا ہے کہ ہر مومن مرداور ہر مومن عورت پر تین باتیں ضروری ہیں۔

فروغ اسلام کے سلسلے میں دعوتِ دین کے کام کو تین بنیادی اقسام میں تقسیم کیا جاسکتاہے۔

(اول): ہر مومن (یعنی کلمہ گوآپ طرفہ آیا کہ کامتی) مر داور ہر مومنہ عورت کوایمان کے رشتہ کی وجہ سے ایک دوسرے مسلمان) کو دوست یعنی ہمدر د سمجھنا چاہئے اور دوست کے دو نقاضے بیان ہوئے۔

(دوم): ہر مومن مر دوعورت (مر دمر دکواور عورت عورت کو)امر بالمعر وف یعنی دین اسلام کی تعلیمات سیکھے اور ایک دوسرے کو سکھائے۔ دوسرے کو سکھائے۔ دوسرے کو سکھائے۔ دوسرے کو سکھائے۔ (سوم): ہر مومن مر دوعورت خود بھی برائیوں سے بچاور دوسروں کو بچنے کی تلقین بھی کرے۔

ار کانِ خمسہ (ایمان، نماز، روزہ، زکوۃ و جج اور وضوعنسل وغیرہ) اور اخلاقِ حسنہ اور اخلاقِ رذیلہ کو جاننا ہر مومن مردوعورت پر فرضِ عین ہے۔ اگر ہر مردوعورت اللہ کے اس حکم کو جان لے اور عملی طور پر اختیار کرے قومعاشرے کی خرابیاں بتدر تج دور ہونے لگیں گی۔ نبچ، بچیاں، جوان، مردوعورت اور بوڑھے سب کی اصلاح کی بنیاد اخلاقِ حسنہ کو اختیار کرنے اور اخلاقِ رذیلہ سے بچنے پر ہے۔ میدوعوت اپنی ذات سے شروع ہو کر بیوی، اولاد، اہلِ خانہ، دوست، پڑوسی ہر طرف بھیلتی چلی جاتی ہے۔ فی زمانہ تبلیغی جماعت اور دیگر دین جاسے دین جماعت اور دیگر وین جماعت اور دیگر وین جماعت و کن جماعت اور دیگر دین جماعت کر بیا جانبی مدینے کے اصول میں تبلیغ کے اصول

- اس قسم کے داعی کو چاہئے کہ پہلے خود علم دین کو علم فقہ کے ذریعہ حاصل کریں۔خاص طور پر عقیدہ، طہارتِ ( ظاہر ی و باطنی،عبادات،معالات اور احکامِ شریعت یعنی فرض،واجب،سنتِ موکدہ،مستحب،مباح،مکروہ،حرام اور حلال) کے احکام کو سیکھے۔
- پن قسم اوّل کے داعی نفسِ امارہ کی وجہ سے صورتِ اسلام میں ہوتے ہیں ،ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ صالحین اور علائے راسختین کی صحبت کو اختیار کریں تاکہ اُن کی اپنی اصلاح بھی ہو ور نہ داعی نفسِ امارہ کی ہمسائیگی کی وجہ سے ،سرکشی ، تکبر ،انانیت ،عضّہ وغیرہ جیسے امراض سے داغ دار ہی رہے گا۔جو ہمیشہ نقصِ عمل کا باعث بنے گا،اورلو گوں کے اعتراضات کو دعوت دے گا۔
- پ قتم اوّل کے داعی میں بشری تقاضے (جسم، لطائف اور نفس امارہ) کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں انہیں چاہئے، صحبت صالحین کے ذریعہ نفس امارہ کی اصلاح کی کوشش کریں تاکہ دعوت کاکام نفس امارہ کا تقاضہ نہ بن جائے اور انانیت اور تکبر دعوت کے کام کو داغ دار نہ کردے، اور کسی اخلاقی برائی میں گرفتار ہونے کاموجب نہ بن جائے۔ یہ سب نفس امارہ کی سرکشی کے خطرات ہیں۔
- پہ عوام الناس کارجوع بعض او قات بہت ہوتا ہے اس لئے مر دوخوا تین شرعی حدود کا خیال رکھ کر دعوت کے کام سرانجام دی۔ شریعت کی پابندی، عاجزی، شرعی پر دہ، حفاظت ِ نگاہ، اخفاحال کو ضرور کی جانیں، ایسانہ ہو کہ کسی نفسانی فتنہ میں گرفتار ہو جائیں۔

  پہ داعی دعوت کی حدود کو بھی پار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ قسم اوّل کے داعی مفسر نہیں کہلاتے بلکہ صرف لکھی گئی تفسیر کو

# فتىم اوّل كے داعى ميں پائى جانے والى لغزشيں

حبیباکہ اوپر بیان ہوافت ماوّل کے داعی کا درجہ عوام الناس کا ہے جو علم دین کی بنیاد اصولِ تفیر ،اصولِ الحدیث اور اصول فقہ سے کامل طور پر واقف نہیں ہوتے۔ حدودِ تبلیغ کو پار کرنے سے گمراہی اور معاشر ہے میں فرقہ واربت کے فروغ کا سبب بن سکتے ہیں۔ فتیم اول کے داعی دعوتِ دین کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر تک ہی محدودر کھیں۔ فروعی اور اختلافی مسائل کو ہر گزر پر بحث نہ لائیں۔ یہ علمائے راسخین کا حق ہے جو علم احکام اور علم اسرار کے وارث ہوتے ہیں۔ بے شعور عوام میں ایسے اختلافی مسائل کو اُٹھانے سے اختلافات جنم لے سکتے ہیں، جس سے معاشر ہے میں بے یقین، بدا منی اور آپس میں نفرت کی فضاء پیدا ہوتی ہے۔ فتیم اوّل کے داعی کو جو عالم دین نہ ہوں ایسے مسائل پر بحث اور گفتگو عوام کے روبر وکرنے کا حق ہی نہیں۔ عصر حاضر کے بے شار فقنہ اسی بداحتیا طی کا نتیجہ ہیں جبکہ اللہ تعالی کا حکم ہے: و اعتصمو ا بحبل اللہ جمیعا و لا تفر قو ا۔ 8 "اور سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور آپس میں بچوٹ نہ ڈالنا۔ "

نفس امارہ جوابی فات کے اعتبار سے فسادی، سرکش، جاہل، ریاکار، تعریف چاہنے والا ہے۔ چو نکہ اس فسم کاداعی نفس امارہ کی قید سے آزاد نہیں ہوتا، دین کی محبت اور ایمان کی کشش کی وجہ سے دعوت کے کام میں شامل ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہئے۔ زیادہ ہو لنے، تعریف چاہئے، غرور، شیخی، اترانے، دکھلاواکر نے سے بچے، ورنہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ دعوت دین کے کام کو بے شک نبیوں والاکام سمجھ کر کرے لیکن یہ خیال رہے کہ نبیوں کاکام قرآن پاک کی روح سے (الف) "بیتلو اعلیهم البته" (تلاوت کے ذریعہ احکامات کو پہنچانا) (ب) "ویز کیھم" (نفوں کو پاک کرنا) (ج) "ویعلمهم المکتاب و المحکمة" (کتاب اور حکمت یعنی معرفت کو سیمنا، جانا تھا)۔ نیز (۱) احکاماتِ دین (علم ظاہر) (۲) تزکیہ نفس (علم اسرار) (۳) کتاب و حکمت (قرآن و سنت کی معرفت کے ساتھ عمل کرنااور کرانا ہے ) وارثِ انبیاء کی ذمہ داری میں یہ تینوں کام شامل ہیں۔

قسم اوّل کے داعی نبیوں والے کام میں پہلے حسّہ میں سے صرف ایک جزامر بالمعروف و نہی عن المنکر (اخلاقِ حسنہ اختیار کرنے اور اخلاقِ رذیلہ سے بچنے) کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور بعض احباب چو نکہ تزکیہ نفس سے دور ہوتے ہیں اور تزکیہ کو کم علمی کی وجہ سے ضروری بھی نہیں سبھتے بیا انکار انانیت اور کبر کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے نفسِ امارہ کی گرفت سے آزادی میسر نہیں ہوتی اس لئے غرور اور انانیت جیسے تجابات کی وجہ سے علاء راسخین واولیائے کرام کو حقیر جانے لگتے ہیں اور کم علمی کی بناپر اُن کی اپنی ترقی بھی رک جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: و معا خلقت المجن و الانس الا لیعبدون ۔ 9 "ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے مفہوم کی تفسیر اللہ تعالی بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں: و اعبد رب کے بیت کے بیدا کی الیقین ۔ 10 الیقین ۔ 20 الیقین ۔ 20

یقین الله تعالی پرایمان کو کہتے ہیں۔ اتنی عبادت کر کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے۔ حضرت مجدّ دالف ثانی مُ معارفِ لدنیه میں

الله تعالی پریقین کے تین مراتب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: الله تعالی کی ذات پریقین کے تین مراتب ہیں:

اوّل (علم القین): آپُ فرماتے ہیں: "علم القین در ذاتِ حق سجانہ و تعالٰی عبارت از شہود آیاتے ست کہ دلالت می کند بر ذات اوجل شانہ ۔ " <sup>11</sup> "حق سجانہ و تعالٰی کی ذات کے بارے میں علم القین حاصل ہونے سے مراد اُن آیات (نظانیوں) کا شہود ہے جو حق جل شانہ کی ذات پر دلالت کرتی ہیں۔ "علم القین میں صورتِ اسلام ہے اور صورتِ اسلام میں رہنے والوں کا ایمان بھی صورت ہی میں ہوتا ہے۔ اس درجہ میں ذات ، صفات ، اساے اللی وغیرہ کو علم القین کے درج میں حاصل کیاجاتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالٰی نے سورة النساء آیت ۱۳۱ میں فرمایا: بایہا الذین اُمنوا اُمنوا بالله ور سولم والکتنب اُلاتا کا ایمان والو! ایمان لاؤاللہ پر اور اس کے رسول پر اور کتا ہے۔ "

اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں سے نقاضا ہے کہ اے ایمان والو! ایمان لاؤ۔ یعنی صورتِ اسلام وایمان سے حقیقتِ اسلام وایمان میں داخل ہو جاؤاور حقا گق تک پنجنے کے لئے نفسِ امارہ کی قید سے آزاد کی لاز می ہے۔ جب کسی کامل اللہ والوں کی نگرانی میں ریاضات، مجاہدات، فر کر اور تو جہات شخ کی ہر کت سے نفسِ امارہ کی قید سے آزاد کی حاصل کر کے صورتِ اسلام سے حقیقتِ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور حقا گق کے علم کو پاکر ایمان کی کاملیت کی طرف بڑھتا ہے۔ مشاہدے کی قوت بیدار ہوتی ہے حق و باطل کو عین داخل ہو جاتا ہے اور حقا گق کے علم کو پاکر ایمان کی کاملیت کی طرف بڑھتا ہے۔ مشاہدے کی قوت بیدار ہوتی ہے حق و باطل کو عین الیقین کے درجے میں ادراک کرتا ہے۔ اسی لئے حضرت مجد دالف ثانی آللہ تعالیٰ پر ایمان کے دو سرے درجہ کو عین الیقین فرمایا ہے۔

<u>دوئم (عین الیقین کے درج</u> میں ادراک کرتا ہے۔ اسی لئے حضرت مجد دالف ثانی آللہ تعالیٰ پر ایمان کے دو سرے درجہ کو عین الیقین اور انقین الیقین الیقین سے مراد بندے کو اس کے اپنے لیقین کا حجاب اٹھ جانے کے بعد حق سجانہ و تعالیٰ کا شہود حاصل کرنا ہے۔ "جب علم الیقین کے درجے میں رہتے ہوئے ریاضات، مجاہدات اور ذکر کو اختیار کرتا ہے تو جاباتِ باطن دور ہونے گئے ہیں، جس سے ایمان اور پختہ ہوتا کے درجے میں رہتے ہوئے ریاضات، مجاہدات اور ذکر کو اختیار کرتا ہے تو جاباتِ باطن دور ہونے لئے ہیں، جس سے ایمان اور پختہ ہوتا کے درجے میں رہتے ہوئے ریاضات، مجاہدات اور ذکر کو اختیار کرتا ہے تو جاباتِ باطن دور ہونے لئے ہیں، جس سے ایمان اور خور میں مطمئنہ کی طرف پیش قدی کرنے لگتا ہے۔ یقین کا اعلیٰ وار فع درجہ حق الیقین ہے۔

سوئم (حق الیقین): حضرت مجرد الف ای فرماتے ہیں: "حق الیقین عبارت از شہودِ اوست جل شانہ " 14 "حق الیقین سے مراد حق تعالی جل شانه کا اس کی ذات کے ساتھ شہود (دیکھنا) ہے۔ "انسان کا مقصدِ حیات "عبادت" ہے اور عبادت موت آنے تک کرنی ہے تاکہ ایمان کے تینوں مراتب کو حاصل کر لے۔ دعوت کا اجر بھی اُس کے مقام کے مطابق ہوگا۔ ایک شخص علم الیقین میں ہے، اُس کا اجر عین الیقین سے کم ہوگا۔ ایک شخص عین الیقین کے درجہ پر ہے، اُس کا اجر حق الیقین سے کم ہوگا۔ ایک شخص عین الیقین کے درجہ پر ہے، اُس کا اجر حق الیقین سے کم ہوگا۔ اسی طرح بالتر تیب دعوتِ دین کا بھی مقام ہے۔ اسی لئے داعی کو چاہئے کہ اپنی ذاتی ترتی کو بھی فراخد لی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جاری رکھے اور انبیاء علیہ السلام کی کا مل وراثت کو پانے کی مکمل کو شش کرتے رہے تاکہ دعوتِ دین کا کام کا مل طور پر اداکر سکے۔ قرب الٰمی کی منزلیں کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات لا محد ود ہے۔ اُس کے قُرب کے مقامات بھی لا محد ود ہیں

اوريه سب اتباع رسول طلق لائم ميں پنہاں ہيں۔

### ٧\_ فتىم دوئم: (خواص)

یہ قسم خواص کامقام یعنی یہ مقام مفسرین، محدثین، فقبهااور علماء کرام کا ہے۔

مفسرین کرام: اصول تفسیر کی شرائط کو مد نظرر کھتے ہوئے ان علوم کی روشنی میں قرآن پاک کے معنی و مفہوم کو بیان کرتے ہیں۔ بید دعوت حق تفسیر کے ذریعہ سرانجام دیتے ہیں جس سے ہزاروں مخلوق سیر اب ہوتی ہیں۔

محد ثین کرام: اصولِ حدیث کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے حدیث کی تحقیق و معنی وغیر ہ پر بحث کر کے دعوتِ دین کے کام کوانجام دیتے ہیں۔

فقہا کرام: بیہ حضرات علوم القرآن، علوم الحدیث اور اصولِ فقہ کی روشنی میں ماخذ قرآن سے استنباط کرتے ہیں، فقہی مسائل بیان کرکے دعوتِ دین کی خدمت انجام دیتے ہیں۔

علاء کرام: بیہ طبقہ علوم دینیہ سے واقف ہوتا ہے۔ عوام الناس کو تفسیر ، حدیث اور فقہ کادر س دینے کا قسم اوّل کے داعی سے زیادہ اہل اور حق رکھتے ہیں۔ بیہ طبقہ علوم دینیہ کی برکت سے آیتِ قرآنی ، حدیث اور فقہی مسائل پر بحث کرنے کامجاز ہوتا ہے۔

### فشم دوئم کی تبلیغ کے اصول

فی زمانہ تفسیریں، کتبِ حدیث اور کتب فقہ منظر عام پر آچکی ہیں۔ علماء کرام کو چاہئے ایسے لوگ جو دینِ اسلام میں آگے بڑھنا چاہئے ہوں اور صلاحیت رکھتے ہوں۔ شفقت و محبت کے ساتھ مختلف او قات میں در سِ قرآن، حدیث اور فقہ کی محفلیں، مساجد، محلے، اور قریہ قریہ، گاؤں گاؤں ہر طرف انجام دیں تاکہ لوگ ان علوم سے واقف ہوں۔ ان دُروس کے ذریعہ دعوتِ دین کاکام انجام دیں۔ طبقہ دوئم میں پائی جانے والی لغزشیں

اگر تزکیہ نفس نہ کیا ہو توبشری تقاضے نفس اور جسم تک محدود ہوتے ہیں۔ لطائف علم دین کے انوار سے کافی حد تک اصلاح
 باچکے ہوتے ہیں۔ اسی لئے مزید قرب اور کاملیت کے لئے علم اسرار کے ذریعہ فنائے نفسی کی دولت کو پانے کی کوشش کرنی چاہئے، تاکہ
 کامل وارثِ انبیاءً بن سکیں۔ حضرت مجد دالف ثانی تُفرماتے ہیں:

"وراخبارآمده العلماء ورثه الانبياء علميكه انبياء عليهم الصلوات والتسليمات باقيمانده است دونوع است علم احكام وعلم اسرار عالم وارث كسه است كه اورااز هر دونوع علم سهم بودنه آنكه اوراازيك نوع نصيب بودنه از نوع و يگر كه كه آن منافی وراثت است چه وارث رااز جميح انواع تركه مورث نصيب ست انه از بعض دون بعض و آنكه اورااز بعض معين نصيب ست داخل غرماست كه نصيب او بجنس حق او تعلق گرفته است و جمينين فرموده عليه و على اله الصلوة والسلام علماء امتى كانبيآء بنی اسرائيل مر اداز علما علماء وارثانندنه غرماكه نصيب از بعض تركه فراگرفته اند چه وارث را بواسط قرب و جنسيت جمچو مورث ميتوان گفت بخلاف غريم كه از بن علاقه خالی است پس جركه وارث نبود عالم نبا

شد مگرآنکه علم اورامقید بیک نوع سازیم و گویم که عالم علم احکام است مثلاد عالم مطلق آن بود که وارث باد واز هر دو نوع علم اورانصیب وافر بود\_"<sup>15</sup>

حضرت مجدد الف ثانی سی عبارت سے ظاہر ہوا وارثِ انبیاء سے مراد وہ علاء کرام ہیں جنہوں نے انبیاء کی وراثت سے کامل طور پر دونوں علوم سے حصّہ پایاہو۔ فی زمانہ اکثر علائے کرام صرف علم احکام (علم ظاہر) کو تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن علم اسرار (علم باطن) کی طرف توجہ نہیں دے پاتے۔ اگر علم دین کو اللہ تعالیٰ کی رضا، وعوتِ دین اور اخلاص و تقویٰ کے ساتھ آدابِ استاد وآدابِ علم کو مد نظر رکھتے ہوئے رزقِ حلال اور طیب غذا کے ساتھ حاصل کیا جائے تو علم دین کی برکت سے قابل قدر حد تک نفس امارہ کی سرکشی کم ہوتی ہے۔ لیکن بعض او قات نفسِ امارہ کی سرکشی عروج پر ہوتی ہے۔ ظاہر کی علم کی وجہ سے انانیت اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور پھر عظہ مقارت، بڑائی جیسے تجابات باطن پر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ترقی اور استفادہ کی راہ بند ہو جاتی ہے۔ اور بعض او قات شیطان ڈس لے تو فرقہ پر ستی، دین فرو شی، ضمیر فرو شی، شہواتِ دنیا میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ایسے طبقے کو پھر علائے سوکے لقب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ایک حدیث میں آتا ہے آپ ملی آتا ہے آپ ملی آتا ہے آپ ملی آتا ہے آپ ملی آتا ہے آپ میں میری جان ہے اُس اوقت جھوٹ بھیل جائے گا، کہ مرار ستارہ ظاہر ہو گا اور عور تیں، مردوں کے ساتھ تجارت میں شریک ہوں گی، بازار قریب قریب ہو جائیں گے۔لوگوں نے کہا بازاروں کا قریب ہو ناکیا ہے ؟ آپ ملی آئی آئی نے فرمایا کہ کساد بازاری ہوگی اور نفع میں کی ہوگی۔اُس وقت اے سلمان اُللہ تعالیٰ ایک ایس ہوا (آند تھی ) جھیجے گاجس میں پیلے رنگ کے سانپ ہوں گے (یعنی سونے کے زیورات کو جمع کرنے میں ملوث ہوگا) اور وہ سانپ اُس وقت کے سردار علماء پر گریں گے کیونکہ انہوں نے برائیوں کودیکھ کران کوروکنے کی کوشش نہیں گی۔"

حضرت مجدّ دالف ثانی ' کے دور میں اسی قسم کے علائے سُو کی وجہ سے اکبر باد شاہ دینِ اسلام سے نفرت کرنے لگااور ایک نئے دین کی بنیاد قائم کر دی۔ حضرت مجدّ دالف ثانی ؓ نے محض اللّٰہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تنِ تنہا علیائے سُوصوفیائے سُواور امر اءاور سلاطین کامقابلہ کیااور یورے ہندوستان کی کا پایلٹ دی۔

\*\* قسم دوئم کے بعض علائے کرام بے شعور عوام کے روبر و فرو عی اور اختلافی مسائل کو بیان کرکے معاشر ہے ہیں بدا منی پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ عوام کو اللہ کاراستہ اور امت کو ایک کرنے کے بجائے مسلک پرسی کی تعلیم دینے ہیں اپنی توانائی صرف کرتے ہیں۔ بہشعور عوام جو دین اسلام کی بنیاد وں اور اصولوں سے ناواقف ہوتی ہے، جذبات ہیں آگر دوسر ہے مسلک سے نفرت کرنے گئے ہیں۔ اس طرح اسلامی معاشرہ نفرت اور تعصب کا شکار ہوجاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سور ۃ آل عمران آیت ۱۰۰ ایمی فرمایا: و اعتصمو ا بیں۔ اس طرح اسلامی معاشرہ نفرت اور تعصب کا شکار ہوجاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سور ۃ آل عمران آیت ۱۰۰ ایمی فرمایا: و اعتصمو ا بیل الله جمیعا و لا تفر فو اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پڑے رہنا اور اُس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ "کے مطابق عوام میں اختلافی مسائل بیان کرکے فرقہ واریت کو فروغ نہیں دینا چاہئے۔ بلکہ عوام کو دین کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر انا ہے۔ آپس میں اختلافی مسائل بیان کرکے فرقہ واریت کو فروغ کا ندیشہ ہے۔ اگر بادشاہ کے دور میں بھی اور فی زمانہ علماء سؤنے یہی روش اختیار کی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے تھم کو پور اگرنے کے بجائے امتِ مسلمہ میں اختلافی مسائل کو بے شعور عوام کے روبر و بیان کرکے فتنہ و فساد ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو علاء سؤکی صحبت اور فتنہ سے محفوظ فرمائے اور علماء حق کی صحبت حاصل کرنے کی توفیق فرمائے دور میں بھی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو علماء سؤکی صحبت اور فتنہ سے محفوظ فرمائے اور علماء حق کی صحبت حاصل کرنے کی توفیق فرمائے۔ (آمین)

# سر فتم سوئم: (اخص الخواص)

تیسر اطبقہ یاان حضرات کا مقام ان لوگوں میں شار ہوتا ہے جو لوگ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے کامل وارث ہیں۔
یعنی علم احکام کے ساتھ، علم اسرار (علم باطن) پر مکمل دستر سر کھتے ہیں۔ ان کا مقام اور کام بھی بہت اعلیٰ وار فع ہوتا ہے۔ یہ لوگ علم
احکام کے ساتھ علم اسرار کی برکت سے کامل تزکیہ، تصفیہ اور بخلی روح کو حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ علم احکام، علم اسرار، کی
برکت سے فنائے قلبی، فنائے نفسی، بقائے کامل، مقامِ رضا، مقامِ حجت اور اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت سے آگاہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ
صورتِ اسلام وایمان سے حقیقتِ اسلام وایمان کو پاچکے ہوتے ہیں۔ یہ مقام صالحین کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بڑی بڑی نعمتوں سے
نواز تا ہے۔ اس طبقہ کی بھی دوا قسام ہیں:

قسم اول: اس قسم میں صاحبِ ارشاد اولیاء کرام کا مقام ہے۔جو مخلوقِ خدا کو ہدایت کی طرف ماکل کرتے ہیں۔ان کے اندر علم، عمل اور اخلاص تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ان کے قول و فعل میں اور ظاہر و باطن میں یکسانیت ہوتی ہے۔ان کا ظاہر شریعت کا مسمیٰ ہوتا ہے جبکہ ان کا باطن حجابات سے پاک ہوتا ہے۔ان میں اکثر مفسرین ، محدثین اور فقہا حضرات بھی ہوتے ہیں۔ یہ حضرات عام،

خاص اور اخص الخواص تینوں طبقوں کو دعوتِ دین دینے ،ان کے باطن روشن کرنے ، فیضِ الٰہی کو منتقل کرنے ، حقائق و معارف بیان کرنے کی اعلیٰ صلاحیت رکھتے ہیں۔ان کااندازِ تبلیغ عوام اور خواص کی دعوت سے بہت مختلف ہوتاہے جو مندر جہ ذیل ہوتاہے:

ورس کے ذریعہ: اللہ تعالی نے انہیں فراستِ باطن کی دولت عطائی ہوتی ہے۔ موقع محل، ماحول اور لوگوں کے مطابق اندازِ گفتگو اختیار کرتے ہیں۔ جولوگوں کے دلوں میں اترتی چلی جاتی ہیں۔ چونکہ ان لوگوں کے حجاباتِ باطن دور ہو چکے ہوتے ہیں۔ علم اور شریعت کے انوارسے ان کے باطن روش ہو چکے ہوتے ہیں جیسا کہ ارشادہ کہ مومن کی فراست سے ڈرواللہ کے نورسے دیجتا ہے۔ ان کی زبان میں علم، عمل اور اخلاص کی برکت سے ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ سخت سے سخت دل انسان ان کے کلام سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اور اخلاص کی وجہ سے جس میں نفسِ امارہ کی آمیزش نہیں ہوتی۔ ان کا کلام مخاطب پر اثر انداز ہو کر باطنی حجابات کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ حضرت مولاناڈا کٹر غلام مصطفی خان قرماتے ہیں: "ذاکر کو یہ نکتہ فراموش نہ کرناچا ہے کہ اہل ذکر کی دعاؤں اور ساتھیوں کا حلقہ ہی اس کے لئے حصار کا کام دیتا ہے اسے زندگی کے کسی بھی موڑ پر اہل ذکر کے حلقہ سے رشتہ منقطع نہ کرناچا ہے۔ چونکہ صحبت سے شعاعیں منتقل ہوتی ہیں، اہل ذکر کی صحبت سے طاقتور نور انی شعاعیں قلب میں داخل ہوتی ہیں۔ جس سے شریعت پر جونکہ صحبت سے شعاعیں منتقل ہوتی ہیں، اہل ذکر کی صحبت سے طاقتور نور انی شعاعیں قلب میں داخل ہوتی ہیں۔ جس سے شریعت پر المحب بی المور نیا ہونے اور بیا کیزہ خیالات کے استحضار کا غلبہ رہتا ہے۔ الم

یہ سب تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح کی برکات سے ہوتا ہے۔اییا باطن اسرار ربانی کو اپنے اندر جذب کر کے صاحب
ار شادِ داعی کے باطن سے طاقتور شعاعوں کی صورت میں منعکس ہو کر سامنے والے شخص کی اصلاح کا سبب بنتا ہے۔ حضرت زوار حسین شاہ عمد قالفقہ کتابِ ایمان کے صفحہ نمبر ۱۸ اپر فرماتے ہیں: "اربابِ حقائق کصح ہیں اسائے الٰہی سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ ان کے ساتھ تخلق و تشبہ حاصل کرے تاکہ ان اساء کی تجلیات کی بدولت اسفل السافلین کے گڑھے سے نکل کر مقام اعلیٰ علیمین پر پہنی جائے۔ پس چو نکہ اللہ کی صفت رب العالمین ہے تو بندہ بھی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق کمزوروں کی تربیت سے غافل نہ رہے اور وہ ارحم الراحمین ہے تو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رافت ورحمت سے پیش آئے اور اسی طرح صفاتِ مختصہ کے علاوہ ہر ہر صفت کا مظہر الراحمین ہے تو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رافت ورحمت سے پیش آئے اور اسی طرح صفاتِ مختصہ کے علاوہ ہر ہر صفت کا مظہر بنے کی کوشش میں لگار ہے تا کہ صحیح معنی میں خلافت الٰی کا مصداق ہو اور ان العداخلق ادم علی صورتہ (بیشک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا) کار از آشکار اہو جائے۔ 171

مبر اوراخلاق سے تبلیغے: ریاضات، مجاہدات اور اذکار کی کثرت سے ان کے لطائف اپنی اصل سے تعلق قائم کر کے نور انی ہو جاتے ہیں۔ زوار حسین شاہ فرماتے ہیں: "جب اللہ تعالی نے انسان کی شکل کو بنایا تواس کے بدن میں عالم خلق کے ساتھ عالم امر ک لطائف کا بھی چند جگہوں میں تعلق پیدا کیا تاکہ عالم امر کا جذب اور عشق پیدا ہواور سے بدنِ انسانی جو عالم خلق میں ہے اس کو عالم امر کی طرف لے جاکر آخرت کی بھلائی اور ہمیشہ کی نجات حاصل کرائیں۔ یہ تمام لطائف اپنے اصول کے ساتھ مجر د نور اور صاف چک دار اور و شنی سے بھر بور تھے۔ "18

ریاضات، مجاہدات، اذکار اور توجہاتِ شیخی برکات سے یہ لطائف روشن ہو کراپتی اصل سے تعلق قائم کر لیتے ہیں توسالک کے باطن سے شہواتِ دنیا، عضر، حسد، کینہ، تکبر وغیر ہر ذاکل کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔ جب کوئی عضر کرتا ہے تو یہ صبر کرتے ہیں، جب کوئی شان وشوکت کا مظاہر ہ کرتا ہے تو حسد کرتا ہے تو یہ دعاد سے ہیں، جب کوئی شان وشوکت کا مظاہر ہ کرتا ہے تو ان کے دل متاثر نہیں ہوتے بلکہ استقامت پر قائم رہتے ہیں۔ صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور انعام واکر ام سے نوازے جاتے ہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: او لُذک یجز ون الغرفۃ بما صبر وا ویلقون فیھا تحیۃ وسلما۔ 19 "ان لوگوں کوان کے صبر کے بدلے او نیچ محل دیۓ جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا سلام کے ساتھ ملا قات کریں گے۔ "ارشادِ باری تعالیٰ ہے: الا الذین صبر وا و عملوا الصلحت اولئک لہم مغفرۃ و اجر گبیر۔ 20 "ہاں جنہوں نے صبر کیا اور عمل نیک کے یہی ہیں جن کے لئے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ "

الله تعالی صبر کے بدلے انعام واکرام کے ساتھ غلبہ بھی عطافر مادیتے ہیں۔ ارشادِ باری تعالی ہے: وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامر نا لما صبر و او کانوا بالیتنا یو قنون۔ 21 "اوران ہیں سے ہم نے پیشوابنائے سے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے سے دجبوہ صبر کرتے سے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے سے۔ "اللہ تعالی صبر کی وجہ سے مخالف پر غلبہ اور اپنا قربِ خاص بھی عطافر ماتا ہے۔ ارشادِ باری تعالی ہے: یابیھا الذین امنو ااستعینوا بالصبر و الصلوۃ ان الله مع الصلیرین۔ 22 "اے ایمان والو! صبر اور نمازسے مددلیا کرو، پیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ "

لطائف کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ان کو نفس امارہ کے غلبہ سے بھی آزاد کر کے نفس مطمئنہ کی دولت سے نواز تا ہے اور جب نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو لطائف کی در تھی اور نفس مطمئنہ کی دولت مل کر اُس داعی کی شخصیت میں نکھار پیدا کر دیتی ہے۔ وہ داعی اخلاق کے اعلی مقام پر فائز کر دیاجاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: و اندک لعلٰی خلق عظیم۔ 23 "اور تمہارے اخلاق بڑے (عالی) ہیں۔ " پھر داعی اخلاق کے ذریعہ دعوت دیتا ہے۔ جیسے ایک عورت نبی کر یم التی آیا ہے دین اسلام کی وجہ سے بغض و حسد رکھی تھی اور جب بھی آپ سلی آیا ہی گرزتے تھے حسد کی وجہ سے آپ پر کوڑا پھینگتی۔ لیکن اُس کی بداخلاق کے جواب میں آپ سلی آپ اُٹی آنے آبا اظان کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر کرتے۔ ایک روزوہ عورت بیار ہوگئی۔ آپ سلی گیا آبا کی معلوم ہوا آپ اُس کی عیادت کرنے چلے گئے۔ اِس پھر کیا تھا آپ کے اعلی اخلاق اور صبر کی برکت سے اُس کے قلب کا قفل ٹوٹ گیا اور صبر اور اخلاق کی قوت نے اُس کے دل کی ظلمت دور کردی اور بدایت کا نورائس کے قلب نے قبول کر لیا اور وہ داخل اسلام ہوگئی۔ اس مقام کے داعی میں بید نوبیاں پیدا ہوجاتی ہیں لیکن اس مقام کو حاصل کرنے کیلئے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب لازم ہے اس لئے سورۂ تمس میں اللہ تعالی نے فرمایا: قد افلح من زگھا و قد خاب من دسٹھا۔ 24 "جس نے (اپنے) نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا اور جس نے اسے خاک میں ملایاوہ خسارے میں رہا۔ " حداب من دسٹھا۔ 24 "جس نے (اپنے) نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا اور جس نے اسے خاک میں ملایاوہ خسارے میں رہا۔ " میاں مقبقت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد صورتِ اسلام وایمان سے سالک حقیقت اسلام وایمان میں داخل

ہو جاتا ہے۔ یہ مقام کسی حال میں بھی غیر اللہ کے سامنے جھکا نہیں بلکہ غیر اللہ کو جھکادیتا ہے بھی جان لے کراور بھی جان دے کر۔ اس ہو جاتا ہے۔ یہ مقام کسی حال میں بھی غیر اللہ کے سامنے جھکا نہیں بلکہ غیر اللہ کو جھکادیتا ہے بھی جان لے کراور بھی جان دے کر۔ اس مقام والے کو کوئی خرید نہیں سکتا، نور ایمانی ان کی جینوں سے جھلکتا ہے اور سینوں میں پھڑ کتا ہے۔ ایمان کی آگ ان کے سینوں میں بھڑ کتی رہتی ہے، جس طرح جنگل کی آگ تیز ہوا سے اور تیز ہوتی ہے اسی طرح مو من صالحین کے سینے کی آگ کفر کو دکھ کر بھڑ کتی ہے اور جو شی گفران سے محکراتا ہے جلا کر راکھ کردیتی ہے۔ ربّ ان سے راضی ہوااور بیر ربّ سے راضی ہوگئے۔ ان کے متعلق اللہ تعالی فرماتا ہے: یحد بھم وید جو نہ ہے۔ گا اللہ تعالی ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔ " و مار میت اذر میت و لٰکن الله و میں بلکہ اللہ تعالی نے اندر میت و لٰکن الله فوق اید بھم۔ 2 "اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ "

جبالیاداعی وراثتِ انبیاءً کے دونوں علوم سے استفادہ کرتاہے اور تجاباتِ باطن کا مل طور پر دور کر لیتاہے جواللہ تعالی کے فضل و کرم پر موقوف ہوتے ہیں توابیامومن صالحین داعی تجلیاتِ اللہ ( تجلی افعال ، تجلی صفات اور تجی ذات ) کے ساتھ وابستہ ہو جاتاہے ، داعی مقام رضا کو پالیتاہے ، اللہ تعالی انعام کے طور پر اپنا خاص قرب عطافر ماتے ہیں۔ حضور انور مل اُنہ اُنہ کا ارشادہے : المعبد يتقر ب المی بالنو افل حتی احبہ فاذا اجبتہ کنت سمعۂ الذی یسمع بہ و بصتہ الذی یبصر بہ ویدہ الذی یبطش بہ و رجلۂ الذی یمشی بھا۔ 28 "بندہ مجھ سے نوافل (عبادت ) کے ذریعہ قریب ہوتار ہتاہے یہاں تک کہ میں اسے دوست بنالیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ وہ پائے سے دو چیتا ہے۔ "

داعی کواللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان مقامات سے نواز تا ہے۔ابیاداعی بھی کبریتِ احمر کی مانند ہوتا ہے۔آنحضرت ملی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان مقامات سے نواز تا ہے۔ابیاداعی بھی کبریتِ احمر کی مانند ہوتا ہے۔ علماء بنی اسرائیل کے نام انہیں کامل وار ثوں کے متعلق فرمایا ہے: علماء مانی آلیے اعلیٰ مقام کے داعی کے بارے میں فرماتے ہیں:
میروں کی طرح ہیں۔ "حضرت مجرد دالف ثانی آلیے اعلیٰ مقام کے داعی کے بارے میں فرماتے ہیں:

''جب طالب (حقیقت) کے سینہ کامیدان، محض فضل خداوندی جل سلطانہ سے تمام مرادوں اور آرزؤں سے خالی ہو جاتا ہے اور أس

حق سجانہ کے سواکسی دوسری چیزی طلب نہیں رہتی، توائس وقت اُسے وہ کچھ میسر آجاتا ہے جواس کی پیدائش سے مقصود تھااور وہ بندگی حقیقت کو بجالاتا ہے۔ اس کے بعد اگر قدرت کا منشاء ہوتا ہے تواُسے ناقص لوگوں کی تربیت کیلئے (اس عالم کی طرف) واپس کر دیتے ہیں اور (حق تعالیٰ) اپنے پاس سے اُسے ایک ارادہ عنایت کرتے اور ایک اختیار عطافر ماتے ہیں کہ وہ قولی اور فعلی تصرفات میں مختار اور مجاز (اجازت یافتہ) ہوجاتا ہے جیسا کہ ایک اذن یافتہ غلام (جسے اس کے آقانے تصرفات کرنے کا حق عطافر مادیا ہو) مختار اور اجازت یافتہ ہوتا ہے۔ اس مقام میں جو کہ خدائی اخلاق کے ساتھ آراستہ و پیراستہ ہوجانے کا مقام ہے، صاحبِ ارادہ جو کچھ چاہتا ہے دوسروں کیلئے چاہتا ہے دوسروں کیلئے علیہ کہ اپنے نفس کی مصلحتیں۔ "

اس مقام کاداعی مقام رضایر فائز ہوتا ہے۔ وہ دعوتِ دین کاکام اپنے قولی ااور فعلی تصرفات سے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشاء کے مطابق کرتے ہیں کیوں کہ اُن کا نفس تو بہت پہلے ہی اصلاح پذیر ہو چکا ہوتا ہے۔ اب وہ اپنی ذاتی خواہش کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشاء کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے تصرفات سے دعوتِ دین کاکام انجام دیتے ہیں۔ ان ہی کے لئے حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں: "نگاہِ مردِمومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ "

بقول حضرت مجددالف ثائی تولی و فعلی تصرفات میں مختار اور مجاز ہوجاتا ہے۔ اُس داعی کے باطن سے فیض کا چشمہ پھوٹا ہے۔
طالبِ صادق سیر اب ہوتا ہے اور داعی بھی چاہے تواللہ تعالیٰ کی مرضی و منشاء کو دیکھتے ہوئے غافل قلب کو اپنی توجہ سے روشن کر دیتا
ہے۔ باطن کے بیا ثرات ظاہر پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور داعی کی توجہ سے سالک میں دنیا کی بے رغبتی اور شریعت کی طرف رغبت پیدا
ہوتی ہے۔ اس قسم کے داعی در س و تدریس، نصیحت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ ذکر الٰہی (تحث) کراتے ہوئے طالب کے
باطن پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں جس سے داعی کا صدیوں کا کام کموں میں مکمل ہوجاتا ہے۔

قسم سوئم کے داعی اپنی توجہ (دل کی قوت)استعال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے التجاکرتے ہیں کیونکہ ایسے داعی مقام رضاپر فائز ہوتے ہیں اللہ اُن کی التجااور زبان کی لاج رکھتے ہوئے ہدایت کانور جاری فرمادیتا ہے۔ بگڑ اہوا شخص ایسے داعی کی برکاتِ فیض سے راہ ہدایت پر آجاتا ہے۔ یہ مقام آسان نہیں کچھ پانے کے لئے بہت کچھ کھوناپڑتا ہے۔علامہ اقبال ؓ نے اسی مقام کے حصول کے لئے فرمایا ہے:

## مٹادے اپنی ہستی کوا گر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتاہے

الله تعالى نے ایسے اعلی مقام کے داعی کی صحبت اختیار کرنے کا تھم ہر مسلمان کو صادر فرمایا۔ الله تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں: یابیها الذین امنوا انقوا الله و ابتغوا الیہ الوسیلة و جاهدوا فی سبیلم لعلکم تفلحون۔ 31 "اے ایمان والو! الله سے ڈرتے رہواوراس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہواوراس کے رہے میں جہاد کروتا کہ رستگاری پاؤ۔ "ومن بتول الله و رسولۂ و الذین امنوا فان حزب الله هم الغلبون۔ 32 "اور جو شخص الله تعالی اوراس کے پیغیر اور

مومن (صالحین) سے دوسی کرے گاتو وہ اللہ تعالیٰ کی جماعت میں داخل ہو گااور وہ (اللہ تعالیٰ کی جماعت) ہی غلبہ پانے والی ہے۔"

اللہ ربّ العالمین نے اپنے بندوں کو ایسے داعی بزرگ دوستوں سے بیعت ہونے (و ابد غوا الدیم الموسیلۃ) اختیار کرنے کا حکم فرمایاتا کہ ان کی صحبت سے ظاہری اور باطنی فیوض و برکات حاصل ہوں اور ساتھ میں اس جماعت کو یہ بثارت بھی عطافر مائی کہ "اور جواللہ کی جماعت میں داخل ہو گااور وہ (جماعت) ہی غلبہ پانے والی ہے۔"للذاہر شخص کو چاہیے کہ قسم اوّل کے داعی کی اگر صحبت حاصل ہے توقشم دوئم کی صحبت اور علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کو قسم سوئم کے داعی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت و سیلہ اختیار کرنے کی بھر پور کوشش کرے تاکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کا ملین کی صف میں آجائے۔ اسی لئے علامہ اقبال تو مائی قبین:

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیرے پہلے خدابندے سے خود یو چھے بتاتیری رضا کیا ہے

#### فشم سوئم کی دعوت و تبلیغ کے اصول

(1) اس طبقے کے لیے عقیدت مندوں کے دلوں میں نہایت ادب واحترام کاجذبہ ہوتا ہے۔جب د نیاوالوں کو دین کی دعوت دیں توہر گزہر گزان کی دنیا کی طرف نگاہ نہ کریں،اوراُن سے طلب کی امید نہ رکھیں۔ بزر گوں نے دنیا کی مثال سائے سے دی ہے آپ سائے کے پیچھے جس قدر بھا گیں گے سایہ آپ سے بھا گے گالیکن آپ سائے کے مخالف سمت جائیں گے توسایہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ گا۔ لیکن پھر بھی دنیا کی طرف مائل نہ ہوں ور نہ دین ہر باد ہو جائے گا۔

- (۲) عقیدت مندول کی تعریفول پر نه جائیل بلکه هروقت این خامیول پر نگاهر کھیں۔
  - (۳) اپنارویه نرم رکھیں۔ صبر ، برداشت ، تخل اور بُرد باری کواختیار کریں۔
- (۴) کسی کی ایذاء پر عضه نه ہوں ور نه حجاب باطن پر آجائے گا۔ا گر عضه آبھی جائے تواُد ھرسے ہٹ جائیں، یا فوراً وضو کریں یا بیٹھ حائیں یاموت کو باد کریں انشاءاللہ عضه بہت جلد دور ہو جائے گا، عاجزی انکساری کواختیار کریں۔
  - (۵) اینے نفس پر عقابی نگاہ رکھیں۔ایسانہ ہو کہ نفس ریاکاری اور خود پیندی کے جال میں پھنس جائے۔
  - (١) خواتين سے شرعى پرده كريں ورنه فتنه ميں مبتلا ہونے كا خطره ہے۔ بہت مجبورى ميں نگاہ ينچ ركھتے ہوئے كلام كريں۔
- (۷) اکثر مشائخ بعض سالکوں کو قبل از وقت اجازت دے کر تبلیخ دین میں مشغول فرمادیتے ہیں۔ایسے داعی کو چاہیے کہ
  - اپنےآپ کوہر گز کامل نہ سمجھے اپنی اصلاح اور ترقی کی فکر میں رہا کریں ورنہ ترقی کے در وازے بند ہو جائیں گے۔
    - (٨) كوئى الحيمى بات كهيں سے بھى آئے قبول كريں اور دوسروں سے بھى اپنے لئے دعاكر ائيں۔
- (9) اگر کوئی کامل بزرگ (داعی) کسی بزرگ کواپنے سے بھی زیادہ کامل دیکھے تواس کواس سے فیض اخذ کرناچا ہیے۔ یہاں

تک کہ اگراپنے سے کم تر میں بھی کوئی خوبی دیکھے کہ جواپنے اندر نہ پائے تواُس کو حاصل کرے جبیبا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خصر علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی۔<sup>33</sup>

(۱۰) جولوگ کامل (داعی) ہیں ان کواپنے حاصل کردہ مدارج پر قناعت نہیں کرلینی چاہئے بلکہ ان کواللہ پاک کی نزدیکی کے اور در جات حاصل کرنے میں کوشش کرتے رہنا چاہئے اور ان کویہ بھی چاہئے کہ وہ خدا کے دربار میں اس طرح دعاکریں جس طرح کہ آخصرت ملتی آئی آئی نے کی: ربّ زدنی علما۔ "اے میرے ربّ میرے علم میں اضافہ فرما۔"<sup>34</sup>

#### لغزشول كابيان

- (1) اس طقہ کی طرف عوام الناس بہت عقیدت اور امید سے مائل ہوتے ہیں اُن کارخ اپنے بجائے اللہ کی طرف پھیر نا چاہیے۔عقیدت میں شخصیت پرستی کی نوبت نہ آجائے۔
- (۲) د نیاوالوں کی د نیا کی طرف ماکل ہونے سے پر ہیز کریں ورنہ باطن خراب ہونے کااندیشہ رہتاہے۔ بعض او قات شیطان د نیا کو فراغ کر دیتا ہے تاکہ دائی د نیامیں الجھ جائے اور اُس کی ترقی رک جائے۔ جب بھی د نیاآپ کی طرف ماکل ہو بے رغبت ہو جائے۔ جب د نیاآپ کی تعریف کرے آپ اپنی خامیوں کو یاد کریں، تواضع اور عاجزی اختیار کریں۔
- (۳) تقوی میں اُس وقت تک کمال حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ نفس کے تمام رذائل یعنی حسد، کینہ، غرور، ریااور غیبت وغیرہ کواچھی طرح نہ مٹادے اور یہ تمام باتیں نفس کے فنا کر دینے ہی سے ہیں اور نفس اس وقت تک فناحاصل نہیں کر تاجب تک کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول مٹی آئیل کی محبت تمام چیزوں کی محبت پر غالب نہ ہو جائے بلکہ جب تک انسان کے دل میں غیر اللہ کی محبت ذراسی بھی ہوگی اُس وقت تک ایمان اور تقوی میں کمال حاصل نہیں کریائے گا۔ 35
- (۳) کیونکہ حصولِ اجازت کمال پر موقوف نہیں ہے۔ جس شخص نے اجازت کے بعد اپنے باطن کی اصلاح پر نظر ندر کھی وہ اپنی ترقی کے راستے بند کر لے گا اور داعی خود ناقص رہے گا بلکہ جنہیں دعوت دی جائے گی اُن میں بھی نقص سرائیت کرے گا۔ حضرت مجد ّدالف ثائی ُ فرماتے ہیں: "وازیں قبل است کا ملے مرید ہے را کہ استعدادِ یک در جہ از در جاتِ والیت وارد، بعد از حصولِ آل درجہ آل مرید رااجازتِ تعلیم طریقت می کند وآل مرید میں وَجہ کا مل ست و مِن وجه ناقص، و جمچنین ست حالِ مرید یکہ استعدادِ دو درجہ یاسہ درجہ از در جاتِ والیت وارد، مِن وجہ کا مل ست و مِن وجہ ناقص۔ چہ پیش از رسیدن بنایت النہایت جمہ در جات از دیک وجہ کمال دارد وازیک وجہ دیگر نقص "36 در اور جب کوئی کا مل بزرگ اپنے کسی مرید کوجو در جاتِ والیت میں سے ایک درجہ کی استعداد رکھتا ہے ، اس درجہ کے حاصل ہو جانے کے بعد طریقت کی تعلیم دینے کی اجازت دے دیتا ہے تو یہ اجازت بھی اسی قسم کی ہے۔ اور وہ مرید (داعی) ایک طرح سے کا مل ہے اور ایک طرح سے کا مل ہے اور ایک لحاظ سے ناقص ہے۔ کیونکہ نہایت النہایت النہایت (یعنی درجوں کی استعداد رکھتا ہے۔ وہ بھی ایک لحاظ سے کا مل ہے اور ایک لحاظ سے ناقص ہے۔ کیونکہ نہایت النہایت النہایت (یعنی درجوں یا تین درجوں کی استعداد رکھتا ہے۔ وہ بھی ایک لحاظ سے کا مل ہے اور ایک لحاظ سے ناقص ہے۔ کیونکہ نہایت النہایت (یعنی درجوں یا تین درجوں کی استعداد رکھتا ہے۔ وہ بھی ایک لحاظ سے کا مل ہے اور ایک لحاظ سے ناقص ہے۔ کیونکہ نہایت النہایت (یعنی درجوں یا تین درجوں کی استعداد رکھتا ہے۔ وہ بھی ایک لحاظ سے کا مل ہے اور ایک لحاظ سے ناقص ہے۔ کیونکہ نہایت النہایت (یعنی درجوں کی استعداد رکھتا ہے۔ وہ بھی ایک لحاظ سے کا مل ہے اور ایک لحاظ سے ناقص ہے۔ کیونکہ نہایت النہایت (یعنی ایک

آخری نقطہ کمال) تک پہنچنے سے پہلے تمام در ہے ایک جہت سے کمال کہے جاسکتے ہیں اور دوسری جہت سے نقص بھی کہلا سکتے ہیں۔"
مندرجہ بالاعبارت کی تفسیر میں حضرت مجر ّدالف ثانی ٌفرماتے ہیں: ''کمالاتِ ولایت میں لوگوں (داعی حضرات) کی پیش قدمی مختلف انداز کی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں در جاتِ ولایت میں سے صرف ایک ہی درجہ کو حاصل کرنے کی استعداد ہوتی ہے۔ دوسرے کچھ لوگوں میں دو درجوں کی استعداد ہوتی ہے۔ بعض لوگوں میں تین درجوں کی استعداد ہوتی ہے۔ ایس گروہ ایسا بھی ہوتا ہے جس میں چار درجوں کی استعداد ہوتی ہے اور گئے چنے افر ادا یسے بھی ہوتی ہیں جن میں پانچ درجوں کی استعداد ہوتی ہے۔ اور درجوں گیات سے ہوتا ہے۔ اور درجوں کی تین درجوں کی تعداد ہوتی درجوں گیات سے ہوتا ہے۔ اور درجوں گیات سے ہوتا ہے۔ اور درجوں میں سے پہلے درجے کے حاصل ہونے کا تعلق تجلی افعال سے ہوتا ہے۔ اور درجہ ثانی کا تعلق تجلی صفات سے ہوتا ہے اور آخری تین درجوں کا تعلق ذاتی تجلیات سے ہوتا ہے۔ 37

آسان لفظوں میں اس طرح سمجھ لیں اوّل انسان جب درندگی اور نفاق کی صفات سے باہر آتا ہے تو اسلام قبول کر کے پہلے درج میں مسلمان کہلاتا ہے اُس کی صفت یہ ہوتی ہے جو صور تِ اسلام میں رہتے ہوئ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس درجہ پر اجازت دی گئی تو ابھی آگے کی تمام منزلیس باتی ہیں۔ درجہ اوّل کے اعتبار سے کامل ہوگالیکن باتی اوپر کے تمام درجوں کے اعتبار سے ناقس ہوگا ہوگا ہو کہ اُس کو حاصل کرنے ہیں۔ اور اس داعی کو بھی اپنی تربیت اور علم کی ضرورت ہے تاکہ وہ باقی درجوں کو باسکے۔ اس کے بعد تزکیہ اور تصفیہ قلب کی برکت سے اخلاص کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ زبان سے اقرار ، دل سے تصدیق کے ساتھ جب عملی طور پر دینِ اسلام میں اعمالِ صالح (شریعت پر عمل) کو اختیار کرتا ہے تو شریعت کی پابندی سے اُمہاتِ انوار کو حاصل کرتا ہے جو اُسے مسلمان کے درجہ سے متاز کرکے مومن کے درجہ پر فائز کردیتی ہے۔ جہاں پر اُس کی صفات بھی تبدیل ہوتی جاتے ہیں۔ مثلاً صدق، صبح ، عاجزی، دوزہ ، حاءاور کثرت ذکر کی نعتوں سے اخلاق ردیلہ اخلاق حمیدہ میں تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔

اس سے آگے کی ترقی یعنی مقام صالحین فنائے نفسی پر مو توف ہے۔ جب تک سالک بشریت سے ملکوتی صفت کو حاصل نہیں کر تا اور کا مل تزکید اور تصفیہ قلب کو حاصل نہیں کر تا والیت کے تیسر بے درجہ مقام صالحین پر فائز نہیں ہو سکتا۔ کا مل طور پر دعوت کا کام اسی مقام سے شر وع ہوتا ہے۔ اس مقام کے لئے مولا ناز قار حسین شاہ قرماتے ہیں: ''انفس کے علم کو علم حضور کی کہتے ہیں اور علم حضور کی کازائل ہو ناانفس کے بھول جانے کو کہتے ہیں، اسی کو فنائے نفس کہتے ہیں۔ یہ فنائے قلب سے زیادہ کا مل ہے۔ یہ اولیاء میں سے کا ملین کا حصّہ ہے۔ صاحبِ علم کے حق میں علم حضور کی کے زائل ہونے کی علامت یہ ہے کہ صاحبِ علم اپنی بالکل نفی کردے اور اس کوئی عین واثر نہ رہے۔ تاکہ علم اور معلوم کا زائل ہونا سمجھا جائے کیو نکہ اس مقام میں علم اور معلوم علم والے کا اپنا نفس ہی ہے۔ پس جب تک صاحبِ علم کا نفس زائل نہ ہو علم و معلوم کی نفی نہیں ہوتی۔ اس فنائے حقیقی کے حاصل ہونے سے نفس مقام اطمینان میں جب تک صاحبِ علم کا نفس زائل نہ ہو علم و معلوم کی نفی نہیں ہوتی۔ اس فنائے حقیقی کے حاصل ہونے سے نفس مقام اطمینان میں آجاتا ہے اور حق تعالی سے راضی و مرضی ہوجاتا ہے اسی کو بقا کہتے ہیں۔ جبیا کہ ارشاد ہے: یابیتھا النفس المطمئنة ار جعی المی ربّک راضیة مرضیۃ۔ 38 "ابے نفس مطمئنہ لوٹ چل اپنے پروردگار کی طرف تواس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ "

بقااورر جوع کے بعد دوسروں کی ہدایت اور تکمیل کامعاملہ اس سے متعلق ہو جاتا ہے۔''

حضرت زوّار حسین شاہ ولایتِ کبریٰ کی جکمیل جس کے بعد ہدایت کا معاملہ شروع ہوتا ہے جس کو ولایتِ علیا کہتے ہیں جو ایک کامل داعی کی ترقی اور فنائے نفسی کیلئے بہت ضروری ہے فرماتے ہیں: ''رخصت پر عمل کرنا بہتر نہیں بلکہ عزمیت پر عمل کرنے سے ترقی ہوتی ہے کیونکہ رخصت پر عمل کرنے سے سالک بشریت کی طرف کھینچتا ہے اور عزمیت پر عمل کرنے سے فرشتوں کی صفت کے ساتھ مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ جس قدر فرشتوں کی صفت کے ساتھ مناسبت بڑھے گی اسی قدراس ولایت میں ترقی ہوگی۔''39

ہر داعی کے لئے ضروری ہے ہر والیت کی صفات کا مطالعہ کرے اور والیت کے بقایادر جات کو حاصل کرنے کے لئے ذکر،
ریاضت، مجاہدہ اور آدابِ شخ کی رعایت کے ساتھ جاری رکھے جیسے جیسے والیت کے در جات طے کر تاجائے گائی کی اجازت کا مل ہوتی جائے گی۔ فیفن یا طن (توجہ) کا تعلق بھی تجابت باطن سے ہے جس قدر تجابات باطن دور ہونے جائیں گے یعنی (ظلمانی تجاب، نورانی تجاب، کیفی تجابات وغیرہ) والیت کے در جات حاصل ہوتے جائیں گے اور تجابات دور ہونے کے ساتھ جس قدر اللہ تعالی کے قرب میں جائے گائی کا مختب بڑھتا جائے گا اور پھر اُسی قدر فیض باطن قوی ہوتا جائے گا۔ والیت کی ترقی کا انحصار قلب کی ترقی پر ہے۔ حضرت مجدد الف ثائی قلب کے پانچ در جات جوا یک کا مل داعی کی ترقی کے لئے بہت اہم ہیں فرماتے ہیں: ''جاننا چاہیے، جیسا کہ قلب ہر چھ کھیوں کو شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح قلب کا قلب بھی ان تمام اطائف پر مشتمل ہوتا ہے۔ جو پچھے عالم کبیر میں تفصیلاً ظاہر ہوتا ہے وہ ہی سب کچھے عالم صغیر میں بھی اجمالاً ظاہر ہوتا ہے۔ عالم صغیر میں بھی اجمالاً ظاہر ہوتا ہے۔ عالم صغیر میں بھی اجمالاً ظاہر ہوتا ہے۔ عالم صغیر میں بھی اجمالاً طاہر ہو جاتی ہیں جو تفصیلاً عالم کبیر میں پائی جاتی ہیں، کیو نکہ زنگ دور کرکے اس کو منور کر دیاجاتا ہے تو اس میں آئینہ کی طرح وہ تمام چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں جو تفصیلاً عالم کبیر میں پائی جاتی ہیں، کیو نکہ زنگ کی قبی ہو جاتا ہے اور اس کی کو تاہی کا اثر جاتا رہتا ہے۔ لیکن کا مل تصفیہ کے بعد اس میں وہ تمام چیزیں ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کی کو تاہی کا اثر جاتا رہتا ہے۔ لیکن کا مل تصفیہ کے بعد اس میں وہ تمام جہانوں یعنی عالم کبیر ، عالم اصغیر ، عالم اصغر اور اس کے بعد کے عالموں میں پائی جاتی ہیں۔ "

اس وقت سالک صورتِ اسلام سے حقیقتِ اسلام میں داخل ہوجاتا ہے اُس کا ایمان جو صورت میں ہوتا ہے حقیقی شہودی ایمان میں تبدیل ہونے گئا ہیں۔ حضرت زوّار حسین شاہ حقیقتِ ایمان کے بارے میں فرماتے ہیں: ''صفائی وقت و حقیقتِ اطمینان واتباعِ آنسر ور عالم ملیّ آیہ ماصل ہو کرا دکام شرعیہ، اخبارِ غیب، وجود حق وصفاتہ حق سجانہ ، معاملہ قبر وحشر و نشر و مافیھا و بہشت و دوزخ و غیر ہ جن کی مخبر صادق ملی آیہ ہے خبر دی ہے، اس مقام میں بدیمی اور عین الیقین کے در جد پر حاصل ہو جاتے ہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ ''

چنانچہ اجازت یافتہ حضرات کوان علوم ، ولایتِ درجات ، قلب کی ترقی ، حقیقتِ اسلام و حقیقتِ ایمان کاعلم ہو ناچاہئے تا کہ حُب اور شوق پیدا ہو۔ داعی کی اپنی ترقی جس قدر ہوگی دعوت کا کام بھی اسی قدر کامل اور مکمل ہوگا۔ اور معاشر ہامن وسلامتی کا پیکر بنتا جائے گا۔ یہ اخص الخواص کے مقامات ہیں اور یہ مقامات شِخِ کامل کی صحبت کے ذریعہ حاصل کیے جاتے ہیں۔ فسم دوتم: اہل دیوان (اولیاء کوین) شامل ہیں: ارشاد ہاری تعالی ہے: وسله جنود السمون و الارض و کان الله عزیز احکیماً۔ 42 "اور آسانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔" اللہ تعالی نے نظام کا ننات کے لئے انبیاء ، اولیاء ، فرضتے وغیرہ مقرر فرمائے جو اللہ تعالی کے حکم کے مطابق اور اللہ تعالی کی مرضی و منشاء کے مطابق نظام کا ننات میں بحثیت اللہ کے لشکر خدمت انجام دیتے ہیں۔ حضور انور طرف اللہ آئی آئی اس نظام کے سر دار ہیں ، آپ طرف آئی آئی کے تحت اولیاء تکوین ، قطب ارشاد اور قطب ابدال کے منصب کے تحت کام انجام دیتے ہیں اور بے شار اولیاء ان کے تحت اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں اور بشار اللہ اس نظام میں شامل ہیں جن میں مثلاً حضرت جرئیل علیہ السلام پیغام رسانی اور دوسرے کاموں پر فائز ہیں حضرت میکا نیل علیہ السلام نظاق کوروزی اور بارش برسانے پر مقرر ہیں حضرت اسر افیل علیہ السلام قیامت کے دن صور پھو تکنے پر مقرر ہیں اور حضرت عزر ائیل علیہ السلام مخلوق کی روح قبض کرنے پر مقرر ہیں ۔ ان کے تحت بیشار فرضتے ہیں جنہیں کارکنان قضاوقدر کہا جاتا ہے۔

فرشتے نوری اجسام ہیں، اللہ تعالی نے اُن کو پیہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں کبھی انسان کی شکل میں کبھی دوسری شکل میں اسی طرح اولیاء تکوین جو کہ اشر ف مخلوق ہیں ان تمام صفات کو بھی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ حضرت مجد دالف ثانی محتوب ۵۸ دفتر دوئم صفحہ نمبر ۱۳۳ پر لکھتے ہیں: ''جن جو مختلف صوتوں میں متشکل ہو کر دوسرے اجساد کے ساتھ متحبد ہو جاتے ہیں اور اُس حالت میں ان سے عجیب وغریب اعمال جو ان شکلوں اور جسموں کے مناسب ہیں و قوع میں آتے ہیں۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بیہ طاقت عطافر مائی ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں متشکل ہو کر عجیب وغریب اعمال و قوع میں لائیں اگر (اللہ تعالیٰ) کا ملین کی ارواح کو سے بیہ طاقت عطافر مائی ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں متشکل ہو کر عجیب و غریب اعمال و قوع میں لائیں اگر (اللہ تعالیٰ) کا ملین کی ارواح کو بھی یہ طاقت عطافر مادے تو اس میں کیا تعجب ہے۔ اور ان کو دوسرے بدن کی کیا جاجت ہے۔ ان کے لطائف مختلف اجساد میں متحبد ہو کر متفرق شکلوں کے ساتھ متشکل ہو جاتے ہیں۔''

ارشاوباری تعالی ہے: و هو الذی جعلکم خلنف الارض و رفع بعضکم فوق بعض۔ 43 "اوروبی توہ جس نے زمین میں تم کو اپنانائب بنایا اور ایک دوسر ہے پر در جے بلند کیے۔ " حضرت زوّار حسین شاہ فرماتے ہیں: ''اور یہ منصب و ہبی ہے اور وراثت ظاہری کی طرح اس میں وراثت نہیں چلتی بلکہ اللہ تعالی جے چاہتا ہے عطافر ماتا ہے۔ 44 حضرت مجد والف ثائی نظام تکوین کے اولیاء کے متعلق فرماتے ہیں: فاذا بلغ العارف الاتم معرفۃ والاکمل شہودا هٰذا المقام العزیز وجودۂ والشریف رتبتۂ یصیر ذلک العارف قلبا للعوالم کلها والظهور ات جمیعا و هو المتحقق بالولایۃ المحجدیۃ والمشرف بالدعوات المصطفویۃ علی صاحبها الصلوۃ والسلام والتحیت فالاقطاب والاوتاد والابدال داخلون تحت وائرۃ ولایۃ والافراد والاحاد وسائر فرق الاولیاء مندر جون تحت انوار هدایتہ لما هو النائب مناب رسول الله والمهدی بهدی حبیب الله۔ و هٰذه النسبۃ الشریفۃ العزیز وجودها مخصوصۃ باحد المرادین ولیس للمریدین من هٰذا الکمال نصیب۔ 45

''جب کوئی ایساعار ف جس کی معرفت مکمل تراور جس کا حضور (شہود) کامل تر ہو،اس مقام تک پہنچاہے جس کا وجود نادرہے اور مرتبہ

کے لحاظ سے شریف ترہے۔ توابیاعارف تمام جہانوں اور تمام ظہورات کا قلب بن جاتا ہے۔ یہی شخص ولایت محمد یہ طبی آیتی کا صبیح حقد الر اور دعواتِ مصطفویہ طبی آیتی کے ساتھ شرف اندوز ہوتا ہے۔ علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ۔ چنانچہ اقطاب، اوتاد اور ابدال سب اس دائر کہ ولایت کے تحت میں داخل ہوتے ہیں اور افراد اور احاد اور اولیاء کے تمام گروہ اُسی کے انوارِ ہدایت کے ماتحت مندرج ہوتے ہیں کیونکہ وہی رسول اللہ طبی آیتی کی کا کائم مقام ہوتا ہے اور خدا کے حبیب طبی آیتی کی ہدایت کے ساتھ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ یہ نسبتِ شریفہ جو بہت ہی کم پائی جاتی ہے مرادین میں سے کسی کسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کمال میں مریدین کے لئے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔"

جس طرح ملا نکہ اربعہ کی مختلف ذمہ داریاں ہیں اسی طرح یہ حضرات دعوتِ دین کی بنیاد ایمان اور نورِ ہدایت کو پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نشکر کاحصّہ ہوتے ہیں۔ جن میں خاص طور پر قطب ارشاد اور قطب ابدال نظام تکوین میں اللہ تعالیٰ کے حکم و منشاء کے مطابق کام انجام دیتے ہیں۔ جب ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ''اور آسانوں اور زمین کے نشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔'' پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''اور وہی توہے جس نے زمین میں تم کو اپنانائب بنایا۔'' حضرت مجرد الف ثائی قطب ارشاد کے فیض کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: ''قطب ارشاد ان فیوض و ہرکات کے پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے جو دنیا کے ارشاد و ہدایت سے تعلق رکھتے ہیں اور ایمان و ہدایت سے تعلق رکھتے ہیں اور ایمان و ہدایت اور گناہوں سے رجوع و توبہ ، قطب ارشاد کے فیوض کا نتیجہ ہوتا ہے۔''

#### قطب ارشادس فيض يهنيخ كاطريقه

قطب سے دنیا کو فیض پہنچنے کا طریقہ یہ ہے کہ قطب بوجہ اپنی حاصل کر دہ جامعیت کے مبداءِ فیاض کے لئے مثل صورت تک اور مثل سامیہ کے بن گیا ہے اور دنیا تمام کی تمام خوداس قطبِ جامع کی تفصیل ہے۔ چنانچہ بغیر کسی مگلف کے حقیقت سے صورت تک فیض پہنچتا ہے اور صورتِ جامعہ (قطب) سے عالم تک بغیر کسی رکاوٹ کے فیض پہنچتا ہے۔ جو کہ اس کی تفصیل کے مثل ہے۔ للذا فیاض مطلق تو حق تعالیٰ ہی ہے اور خود واسطہ (یعنی قطب) کی اس فیض رسانی میں کوئی کاری گری نہیں ہے۔ 47

جوشخص اس بزرگ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اخلاص رکھتا ہے جس قدر توجہ اور اخلاص ہوتا ہے اس قدر وہ اس دریا ہے سیر اب ہوتا جاتا ہے۔ اس طرح وہ شخص جوذ کرِ الٰہی جل شانۂ کی طرف متوجہ ہے اور اس عزیز بزرگ کی طرف متوجہ نہیں ہے (یعنی عام مومنین) کیکن اس کی بیے بے توجہی کسی انکار کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے بمہ وہ اس بزرگ کو پہچانتا ہی نہیں ہیں تواسی نداز کی فیض رسانی اسے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ <sup>48</sup>

#### قطب ابدال كافيض

قطب ابدال ان فیوض و بر کات کے بینچنے کا واسطہ ہوتا ہے جو عالم کے وجود اور اس کی بقاسے تعلق رکھتے ہیں۔ لہذا پیدائش، رزق رسانی، ازالہ بلیات، بیاریوں کو دور کر نااور صحت و عافیت کا حصول، قطب ابدال کے مخصوص فیوض سے تعلق رکھتا ہے۔ <sup>49</sup> نور ایمان و نور ہدایت اولیاء تکوین کے ذریعہ قلب میں منتقل ہوتا ہے لیکن اس ذریعہ کا عام عوام سے واجبی تعلق ہوتا ہے یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے لئکروں میں رہتے ہوئے بحکم الی خدمات انجام دیتے ہیں۔ جو دعوت کے باطنی اور حقیقی پہلو کی بخیل کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ چانچہ دعوت و تبلیغ کی تیسر کی قسم اولیاءار شاد اور اولیاءابدال پر مشتمل ہوئی۔ ان میں تینوں قسموں کی دعوت کی صلاحیت پائی جاتی ہیں بلکہ قسم اوّل اور دوئم بھی انہی سے فیض پاکر دعوت کے کام انجام دیتے ہیں۔ والسلام علی من اتبع المهدی والتزم متابعت بلکہ قسم اوّل اور دوئم بھی الم المصلوات والتسلیمات۔ ''سلامتی ہو اُس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ حضرت محمد مصطفی علیہ و علی اللہ المصلوات والتسلیمات۔ ''سلامتی ہو اُس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ حضرت محمد مصطفی اللہ اُلی پیروی کولازم جانے آپ ماٹی اِلی اُلی پیروی کولازم جانے آپ ماٹی اِلی اُلی پر درود وسلام نازل ہوں۔''

#### خلاصه بحث

اللہ تعالیٰ نے حضرت محمہ مصطفی طبی آیکی کے ذریعہ انسانوں کی را جنمائی کے لئے دین اسلام کو پہند فرمایا۔ قر آن اور اس کی مکمل تفسیر نبی کریم طبی آیکی کی صورت میں نازل فرمائی، اور پھر دین اسلام کی ترویج کے لئے لوگوں کو حکم دیا کہ دعوت دین کا کام بھی انجام دیں۔ چنانچہ قسم اوّل میں دعوت عوام الناس دیتے ہیں جوایک دوسرے کوامر بالمعر وف اور نبی عن المنکر کے ذریعہ دعوت کا پیغام دیتے ہیں۔ دوسری قسم دعوت دین کی مفسرین کرام، محد ثین کرام، فقہاء حضرات اور علماء امت کی ہے جو تفسیر، حدیث اور فقہ کے درس کے ذریعہ دعوت و تبلیغ کی خدمت پر مامور ہیں۔ تیسر ااور اہم اور کا مل ترین دعوت کا مقام اُن لوگوں کا ہے جو علم ظاہر اور علم باطن سے آراستہ ہوں۔ ان میں اولیاء ارشاد اور اولیاء تکوین دونوں شامل ہیں۔ جن کواللہ تعالی اپنے لشکروں میں شامل کر کے مخلوق کی ہدایت اور خدمت کا کا کا مانجام لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کوآپس میں محبت اور کا مل دعوت و تبلیغ کے کام کو کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین حواثی وحوالہ جات

```
1 القرآن: ٣ / ١٩
```

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> القرآن: ۸۵/۳

<sup>3</sup>القرآن: ۲۰۸/۲

<sup>4</sup>القرآن: ۲۷/۸۱

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>القرآن:۱/۱۴

<sup>6</sup>القرآن: ۱۰۴/۳

<sup>7</sup> القرآن: ۱/۹ V

<sup>8</sup>القرآن:۳ /۱۰۳

<sup>9</sup>القرآن: ۵۶/۵۱

<sup>10</sup> القرآن: ٩٩/١٥

<sup>11</sup>معارف لدنيه - حضرت مجدّد الف ثانيّ - ادارهٔ مجدّديه - كراچي- ۱۹۶۹ - صفحه نمبر ۲۲

<sup>176/4.</sup> آن

<sup>13</sup> معارف لدنيه ـ حضرت مجدّد الف ثانيّ ـ ادارهٔ مجدّديه ـ كراچي. ١٩٤٩ - صفحه نمبر ٢٢

14 ابضاً، صفحہ نمبر ۲۳

```
<sup>15</sup>مكتوبات ـ حضرت مجدد الف ثانيّ ـ ٣٧٠ گار ذن ايستْ ـ ١٢٣١هـ ـ دفتر اوّل حصّه دوئم ـ مكتوب نمبر ٢٤٨
      160 تعلیماتِ غلام مصطفی ـ موسیٰ بهٹو صاحب سندھ نیشنل اکیڈمی ٹرسٹ ـ ۲۰۰۷ء ـ صفحہ نمبر ۱۶۰
                                       <sup>17</sup>عمدة الفقہ۔ ز و ار حسین شاہ ؓ۔ ادار ۂ مجددیہ ۔ ۱۹۸۱ء صفحہ نمبر ۱۸
                        18 عمدة السلوك ـ زوّار حسين شاه ـ ادارهٔ مجدّديم ـ ١٩٨٢ ء ـ صفحہ نمبر ٢١٣ ، ٢١٤
                                                                                               <sup>19</sup>القر آن: ۲۵/۲۵
                                                                                               <sup>20</sup>القرآن: ۱۱/۱۱
                                                                                               21 القرآن: ٣٢/ ٢٤
                                                                                               <sup>22</sup>القرآن: ۱۵۳/۲
                                                                                               <sup>23</sup>القرآن: ۴۸:۴
                                                                                            24 القرآن: ۹/۹۱، ۱۰،
                                                                                                 <sup>25</sup>القرآن: ۵۴/۵
                                                                                                 26 القرآن: ۱۷/۸
                                                                                               27 القرآن: ۱۰/۴۸
28 صحیح البخاری ـ محمد بن اسمعیل البخاری ـ دار ابن کثیر ـ الیمامة ـ بیروتـ ۱۹۸۷ء ـ جلد: ۵ صفحہ:
                                                                                       ۲۳۸۴ رقم حدیث:۲۳۸۴
     <sup>29</sup>كشف الخفاء اسمعيل بن محمد الجراحي دار الحياء التثرات العربي جلد: ٢ صفحه: ٤۴ رقم حديث: ١٧٤۴
                     30مبداء معاد ـ حضرت مجدّد الف ثانيّ ـ ادارهٔ مجدّديم ـ كراچي ـ ۱۹۸۴ء ـ صفحه نمبر ۷۵
                                                                                                 31 القر آن: ۳۵/۵
                                                                                                <sup>32</sup>القر آن: ۵۶/۵
                         <sup>33</sup>عمدة السلوك ـ مولانا زوّار حسين شاه ً ـ ادارهٔ مجدّديہ ـ ۱۹۸۲ء ـ صفحہ نمبر ۲۶۰
                                                                                       34 ایضاً، صفحہ نمبر ۲۶۳
                                                                                       35 ايضاً، صفحہ نمبر ۲۶۵
                     36مبداء معاد ـ حضرت مجدّد الف ثانيّ ـ ادارهٔ مجدّديم ـ كراچي ١٩٨۴ء ـ صفحه نمبر ٥٠
                                                                                       37 ایضاً، صفحہ نمبر ۱۰۶
              <sup>38</sup>عمدة السلوك ـ مولانا زوّار حسين شاه ً ـ ادارهٔ مجدّديہ ـ ۱۹۸۲ ــــــ صفحہ نمبر ۱۷۵ ، ۱۷۴
                                                                                      39 ایضاً، صفحہ نمبر ۲۹۳
                                                                               40 ایضاً، صفحہ نمبر ۱۱۸،۱۲۰
                                                                                      41 ایضاً، صفحہ نمبر ۲۹۴
                                                                                                 <sup>42</sup>القرآن: ۲/۴۸
                                                                                               <sup>43</sup>القرآن: ۶/ ۱۶۵
                         <sup>44</sup>عمدة السلوك ـ مولانا زوّار حسين شاه ّ ـ ادارهٔ مجدّديہ ـ ۱۹۸۲ء ـ صفحہ نمبر ۳۱۰
```

<sup>45</sup>مبداء معاد ـ حضرت مجدد الف ثاني آ ـ ادارهٔ مجدديم ـ كراچي ـ ۱۹۸۴ء ـ صفحه نمبر ۲۸

46معارفِ لدنیہ ۔ مجدّد الف ثانیؔ ۔ ادارهٔ مجدّدیہ ۔ صفحہ نمبر ۱۶۸، ۱۶۷ معارفِ لدنیہ ۔ مجدّد الف ثانیؔ ۔ ادارهٔ مجدّدیہ ۔ صفحہ نمبر ۱۶۸، ۱۶۷

اد، معاد ـ حضرت مجدّد الف ثانیّ ـ ادارهٔ مجدّدیہ ـ کراچی۔ ۱۹۸۴ سی۔ صفحہ نمبر ۱۰۰ معاد ـ مجدّد الف ثانیّ ـ ادارهٔ مجدّدیہ ـصفحہ نمبر ۱۶۸،۱۴۷ محدّد الف ثانیّ ـ ادارهٔ مجدّدیہ ـصفحہ نمبر ۱۶۸،۱۴۷